

أردوتر جمه مكتوبات حضرت سلطان الهند مشتمل برننج بنائے اسلام معروف بہ

إسراري و

حضرت سلطان الهند قطب الأولياء حضور غريب نواز خواجه عين الدين چشتى رحمة الله عليه في البيخ خليفه خاص حضرت خواجه قطب الدين بختيار كإكى رحمة الله عليه كنام صادر فرمايا

> اكبر بك سيلرز زبيده منثر 40 أردو بازار لا بور

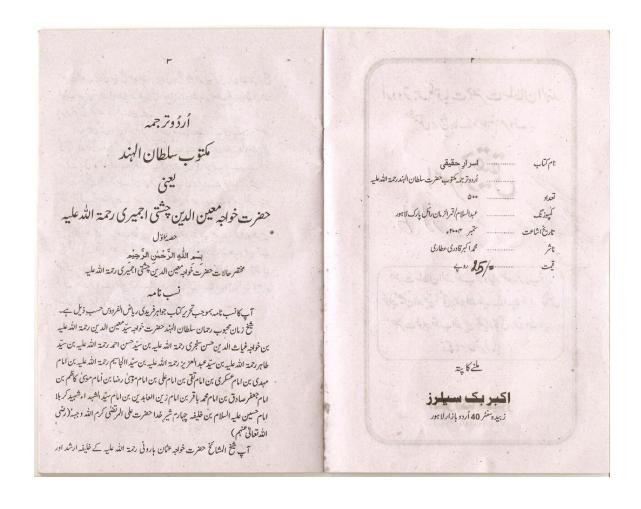

حضرت مجدب سبحانی سیّدشّ عبد القادر جیلانی وشّخ مجم الدین کبری رحمته الله علیه وشّخ شهاب الدین مهروردی رحمته الله علیه وشّخ سعدی رحمته الله علیه مصنف گلسّان قدس الله إسرار جم سے جم عصر اور بهم زمان تقیه

ہندوستان میں دین اسلام کی اشاعت سب سے پہلے آپ ہی کے وجود مسعود
کی ہدولت ہوئی۔ ورنہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہندوستان سارے کا سارا کفر
اور بت پری کی آبادگاہ بنا ہوا تھا۔ آپ کی مرتبہ ونگی ہجی تشریف لائے رہے۔ لیکن
او اتا مت دارالخیر اجمیر شریف میں بن فرمائی۔ آپ کی برکت سے ہزار ہا مشرکین اور
کفار مشرف بد اسلام ہوئے اور بے شار تشدگان تو حید آپ کے چشمہ فیض سے
میراب ہوئے اور آپ کے سلسلہ میں بہت سے شہرہ آقاق اولیائے کرام ہوگزر سے
ہیں۔ شال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ فریدالدین
میں شکر پاک پنی ۔ حضرت شخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ آپ
مورضد ارجب المرجب ۱۳۳۳ ہے بروز جمعت البارک اس دارفانی سے دارالیقا کی
طرف رحلت فریا گئے۔ انجیر شریف میں بی واصل بحق ہوئے اور و ہیں آپ کا مزار

قطعه تاریخ وصال ب

روز بعد و عشم رجب بوره کر جهال خواجه نقل فرموده نه دو جفتم سال عمرش بدو کال زبال نقل از جنال فرموده روثق خاندان چشت از دست زینت روشته بهشت از دست سال نقش بعزت و حمکیی گو سراج جنال معین الدین روشت پاک اوست در اجمیر زائر جن و انس اژ در و سیر

(35:48)

مختصرا حوال حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمة الله علیه

آپ کا نام وامم گرای بختیار من احمد بن سیند موی ہے۔ سرقد اور اعرب جان کے

ورمیان ایک ملک ہے۔ جس کا نام فرعانہ ہے۔ اس میں اوش نای ایک بہتی ہے۔

ورمیان ایک ملک ہے۔ جس کا نام فرعانہ ہے۔ اس میں اوش نای ایک بہتی ہے۔

ویال کے باشدے تھے۔ کاکی کے لقب ہے آپ اس لیے ملقب ہوئے۔ کہ ایک

بعال آپ کا جمایہ تھا۔ آپ اس ہے فرض لیا کرتے تھے۔ بقال ہے آپ کو کئیں ہے

ہوا تھا۔ کہ جب تین درہ م ہو جا کیں تو گھر ہم کو قرض نہ دینا۔ جب آپ کو کئیں ہے

ہوا تھا۔ کہ جب تین درہ م ہو جا کیں تو گھر ہم کو قرض نہ دینا۔ جب آپ کو کئیں ہے

ہوا تھا۔ کہ جب تین درہ م ہو جا ٹی تو گھر ہم کو قرض نہ دینا۔ جب آپ کو کئیں دوئی

ایل کہ آب قرض بالکل نہ لیں گے۔ چنا نچہ آپ کے تو کل کا یہ تیجہ نظا۔ ایک روڈی اور فری آپ کے تمام اعلی خانہ کو کا فی

ہوتی تھی۔ بقال مجھ کہ شاکہ کو نام مالی خانہ کو کا کہ خواجہ صاحب! آپ

بھی کو قرض کے دن خواجہ صاحب! آپ

بھی کے دفواجہ صاحب! آپ کی دوئی روڈی کا سارا حال بقال کی

آپ حضرت سيّد نا امام حسين عليه السلام كي اولاد سے بين البذا آپ حسين سيّد بين -

آپ کی تاریخ وصال ہیہ ہے فیض بخش جہاں بصدق و یقیں قطب آفاق خواجہ قطب الدین عقل تاریخ نقل آس محمود آب جنت بقطب دین فرمود مکتوب حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ جو کہ حضور علیہ الرحمۃ نے اپنے خلیفہ ارشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی

رحت اللہ کی جانب ارقام فرمایا۔حسب ذیل ہے محبت ہم راز اہل یقیں برادرم خواجہ قطب الدین دیلوی۔ رہب الخلمین ہر کام میں تبہاری رہنمائی فریا دے۔ از جانب فقیر معین الدین چشتی کلمہ طبیہ کی حقیقت

واضح ہو کہ توحید کے چند نکتے اور بدایت کے چند رموز وآثار بارگاہ رسالت المخضرت احرمجتني محر مصطفى صلى الله عليه وسلم سے خاكسار كوبطور فيض روحاني حاصل موتے ہیں۔جن برمیراکل اعتاداور بورابورا اعتقاد برانبیں گوٹن ہو فی سے سنو۔ ا یک روز کا واقعہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عثان حضرت على حضرت امام حسن حضرت امام حسين حضرت ابو بريره حضرت انس وهزت عبد الله بن مسعود عفرت خالد حضرت بلال و ديگر اصحاب كبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سے خطاب فرياكر رموز و إسرار حقيقت اور حقائق وه فائق معرفت بیان فر مارے تھے۔لیکن امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنهٔ اس مجل شريف بين حاضر نه تقے۔ انجمي آنخضرت صلى الله عليه وسلم حقيقت و مع دنت کے اسرار ورموزیان ہی فرمارے تھے کہ اِنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن بھی مجلس مقدس میں آن حاضر ہوئے ۔ پنجیر خداصلی الله علیه وسلم نے اپنی زُمان مارک کوئ طب کر کے فرمایا کہ اے زبان! اب بس کر دے۔ بعض صحابہ کو تعجب ہوا اور ان کے ول میں بیر خیال پیدا ہوا۔ کہ شاکد آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حفرت عمر رضى الله عنه كويه حقائق ومعارف بتانانيس جات حدرت ابو بكررضى الله عنه وحضرت عمر رضي الله عنه اور ديگر بعض مقربين بارگاه نے حضور پُر نورصلي الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين عرض كي كه حضورا بيركيا ماجرا ہے؟ آنجناب ك حقائق ومعارف البي ويكرتمام صحابه رضي الله عنهم كے سامنے بيان فرما ديے -ليكن حضرت عمرضی الله عنہ ہے وہ رموز وحقائق آپ نے چھیا لیے ہیں۔

جناب سيّد الرسلين صلى الله عليه وسلم نے تمام صحابه رضوان الله عليهم سے تخاطب مور فرمايا كہ چيايا نہيں ہے۔ بلكہ بات ميد ہے كہ گرض خوا اور گوشت وغيرہ تنتیل غذا كھلائى جائے تو بات ميد ہے كہ شيخوار بيج كواگر مرفن حلوا اور گوشت وغيرہ تنتیل غذا كھلائى جائے تو السم معربر ثانى ہے۔ ليكن جب بي بالغ ہو جاتا ہے تو كھانے پينے كى كوئى چيز اسے نقضان تہيں پہنجاتی ۔

حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ حضرت میکسی معرفت ہے۔ کہ بندہ اپنے مالک کا نام ہی نہ لے اور اُس کی یا دکو ترک کر پیٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اِرشاد خداوندی ہے: وَهُـوَ مَعَدُّمُ اَیْنَهَا کُنتُم اِللہ جہاں کمیس تم ہوو ہیں خدائے تعالی تمہارے ہمراہ ہے۔

پس اے عمر (رضی اللہ عنہ)! جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو اور کس وقت نظر ہے۔ او جھل نہ ہو۔ اس کا یاد کرنا کی چکم ضروری ہے؟

حضرت عرضی الله عندنے عرض کیا۔ کداللہ تعالی جارے ہمراہ کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فریایا کمہ بندہ کے ول

حضرت عررضی الله عند نے عرض کی کہ بندہ کا دِل کہاں ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا' کہ موسی عارف اللی ہوتا ہے اور عارف میں روصف ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اور عمکینی کی حالت میں رہتا ہے اور مسلم زاہداور خشک ہوتا ہے۔

اس کے بعد جناب مرور کا نات صلی الله عالیہ وآلہ و ملم نے ارشاد فرمایا: گیّسس الله فوق فی بیختیم موری کا نات صلی الله الله الله الله الله موری وه فرمیل بوم مجد الله فوق فی قد الله الله الله موری وه نمیل بوم مجد کلہ کو کو چھتے ہے۔ اپنی طور پر آلا الله کا اقرار ارکر تے ہیں۔ ایمن بلد منافق ہیں کی وکند زبان ہیں۔ انجیل خالہ آلا الله کا اقرار کرتے ہیں۔ کین کلمہ کے اصل معنی سے ناواقف ہیں۔ انجیل خاک بھی پیڈ نہیں ہے۔ کہ کلمہ سے اصل معنو و کیا چیز ہیں۔ ایکن کلمہ کے اصل معنی سے ناواقف الله تو کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کو کیا خبر کہ نیست ہے کیا مراد ہے اور بست سے کیا؟ الیا ہیں۔ کین کا الم اس کی خار میں کی نی مراد ہے اور بست سے کیا؟ الیا ہیں۔ کین کا الم اس کی نی مراد ہے اور بست سے کیا؟ الیا ہیں۔ کین کہ انہ بات ہیں۔ ان معنی الله عند کیا ہے؟ اس کید ان معنی کہ ہیں کہ جناب سید المیلین صلی اللہ عالم والد والم سے خرایا کہ کہ کہ معنی ہیے ہیں کہ جناب سید المیلین صلی اللہ عالم والد والم نے فرمایا کہ کہ کہ معنی ہیے ہیں کہ جناب سید المیلین صلی اللہ عالم والد والم نے فرمایا کہ کہ کہ معنی ہیے ہیں کہ جناب سید المیلین صلی اللہ عالم والد والم نے فرمایا کہ کہ کہ معنی ہیے ہیں کہ جناب سید المیلین صلی اللہ عالم والد والم نے فرمایا کہ کہ کہ معنی ہی ہیں کہ جناب سید المیلین صلی اللہ عالم والد والم نے فرمایا کہ کہ کہ معنی ہی ہیں کہ جناب سید المیلین صلی اللہ عالم والد والم نے فرمایا کہ کہ کہ معنی ہی ہیں کہ

جناب سيد الرسين صلى الله عليه وآله وسم في فرما كه قرما كه كله م معنى مدير كه سوات ذات وحدة الشريك ك دنيا بين كونى موجود شيس ب اور مرصلى الله عليه وسلم مظهر خدا بين بين طالب التي كوچا ب كرايت ول مين غير الله كاخيال تك بحى شه آف د ب اور ذات خدا وفدى كو بى بر جكه موجود سيح به ين في ارشاد الله ب-قائيمًا تو لواقع قرة قائمة وشجة الفريدي بعن جدهر ديكھو خداوند تعالى كاظهور ب

ھاپنھا تو لوا فقہ وجہ اللہ - ی جدهر دیموخداوندلونان کا میور ہے۔ جُلِّی تیری ذات کی سو بسو ہے جدهر دیکتا ہوں ادھر تو بی تو ہے اے عمر (رضی اللہ عنہ)! جب سالک اپنی تمام صفات کو معدوم سجھے اور صرف ذات اللی کو ہی موجود سجھے۔ اس وقت وہ سالک مرتبہ کمال کو بی چی جاتا ہے۔ اس مرتبے میں سالک کی حالت حدیث: مَنْ عَمَوْتَ رَبِّسَةً فَقَدُهُ کُلِّ لِسَائَةُ وَقَطِعَ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ قالب إنسان میں لیکن یا ورب کہ
ول دوقع کا ہوتا ہے۔ ایک ول مجازی دوسرا ول حقیق اے عمرا حقیق ول وہ ہے جو تہ
دائنی جانب ہے نہ ہا کمی جانب نہ او پری طرف ہے نہ نیجے کی طرف نہ دوور ہے
نہ نزدیک ہے لیکن اس حقیق ول کی شناخت کوئی آسان کام قیمن ہے۔ بیٹھ آن
مقربان الی کا حصہ ہے۔ جو حضور الی میں بھیشہ مستفرق رہنے ہیں۔ کیونکہ موکن
کال در حقیقت عرش بی ہوتا ہے۔ فلک المملومین عرش اللہ تعکانی۔

کائل ورحقیقت عرض بی ہوتا ہے۔قلب الکمؤ مین عرض الله تھالئی۔ حدیث دل اگر گویم امید دفتر نی گجد بیااے طالب صادق بمال خویش خوش نگر کم اور دعالے آمد کے پائے سرنی گنجد ، صاحب ول کا بیسرت ہے

دِل چہ جنید کی جنبائد عرض وا عرش رادل فرش ساز وزیر پاد
تو نمیدانی کہ صاحب دِل عظیم عرش را عرت پوواز دِل سلیم
اور بیر آب و حضور بجر صحت مرشد کا ال کے حاصل نمیں ہوسکا کا ال اوگ اور
طالبان سوال و جواب نہیں کیا کرتے ۔ بلکہ وہ خاصوش اور بااوب رہنے ہیں۔
چانچہ جناب رسالت آب صلی الشعلیہ و ملم نے ارشاو فربایا: قلب السُهُوُ مِنُ
حَاضِوَةُ مِنْ ذِکْرَ الْعَفِیْ قَصُو آئِ اِنَّ مَقَامِیْ ذِکْرَ الْعَفِیْ فَهُو مَتِت" ، مون
حاضِوةً مِنْ ذِکْرَ الْعَفِیْ قَصُو آئِ اِنَّ مَقَامِیْ ذِکْرَ الْعَفِیْ فَهُو مَتِت" ، مون
کے دِل میں ذِکر فِنْ ہروت موجود رہتا ہے۔ البذا اسے حیات جادوانی حاصل ہوتی
ہاورسلم کا دِلَ فَنْ ذِکْر کے چونکہ عافل ہوتا ہے۔ اس کے وہ در حقیقت مردہ شار

ول كر از بحرار خدا غافل است ول بنايد گفت كوشت كل است چر حضرت عروضى الله عند نے سوال كيا-كد يا رسول الله! مؤمن اور مسلم ميس كيا فرق بے ؟

۔ اَدْ جُنْلُه ' کا تیج مصداق بن جاتی ہے۔ لیعنی جس شخص کواپنے رہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ وہ گونگا اور نگلزا ہو گیاہے

> اہم اللہ ذوق بختید باوصال بے زباں گوید تخن بس قیل و قال

مطلب یہ ہے کہ عارف کال پرسکوت و حکون کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔
کیونکہ آہ و زاری اور ترکات اضطرابی ای وقت تک دامنگیر رہتے ہیں جب تک کہ
مطلوب کا وصال حاصل نہیں ہوتا۔ جب طالب کو مطلوب ل جائے۔ تو لازی امر
ہے کہ جو آہ و فعال اور ترکات مضطر بانہ طلب کی حالت میں اے دامنگیر دہتے
تھے۔ ان سب کا سلسلہ ختم ہو کر اس کی حالت وگرگون ہو جائے اور بجائے آہ ویکا
اور تاتی و اضطراب کے آئے نہا ہے ول جبی اور سکوت و سکون حاصل ہو جائے ۔
جبی تو عارف کال سیح معنوں میں شہشاہ ہو جاتا ہے آئے جبر ذات خداوندی کے
ندکی ہے آمید ہوتی ہے ندکی کا ڈر آ سے بی لوگول کو حق میں ارشاد باری ہے۔
ندکی ہے آمید ہوتی ہے ندکی کا ڈر آ ہے بی لوگول کو حق میں ارشاد باری ہے۔
لا خوف علیہم و کلا تھم یہ خزنوں کر ہے۔

عارف کال کی حالت یاد اللی ہے بھی گزر جاتی ہے۔ اے عمر ایقین جانو کہ جب تک سالک فیراللہ کا وجود تک بھی اپنے ول سے نہ نکال دی جب تک ایک قدم بھی منزل عرفان کی راہ پر نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی عارف کال بن سکتا ہے۔ کیونکہ یاد بھی ایک قتم کی دوئی ہے اور دوئی عارفین کے نزدیک مین کفر ہے۔ یہ ہے تکمہ طیب کی حقیقت ہے۔

الل فنا كونام بے بستى كے نگ ب اور مزار پر مرى جماتى پرستك ب فارغ بو يني قلر بے دونوں جہاں كى خطره جو ب سوآئيند ول په زنگ ب جب تك اس هيت تك ند ينجے اس دات تك طالب تا مور دبيس بن سكت

اوراپنے دعویٰ موحدیت میں سراسر جمونا ہے۔ (مترجم) نماز کی حقیقت

نماز حقیق کے متعلق حضور بر نور صلی الله علیه وآله و کلم نے ارشاد فرمایا ہے اے عمر (رضی الله عند ) الا صلو قر آلا بسخے سُور الْقلَب لینی نماز حقیق ہے موس کائل اور عارف اللی کا حضوری واکن عاصل ہوتی ہے۔

نیز حضور علیہ الصافرة والسلام نے قربایی نماز کد دوقتم کی ہوتی ہے۔ ایک نماز علی و وقتی ہے۔ ایک نماز علی و وقتی ہا کہ و وقتی ہے ایک نماز علی و وقتی خار اور اس سے وصال البی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی رسائی بھی عالم ملکوت نفسانی تک محدود رہتی ہے۔ دوسری نماز انہیا ، اور اولیا ، اور خلفا ، کی جو حضور قلب ہے اس کا قمرہ وصال البی ہے اور اس کی رسائی عالم جروت رحمانی تک محدود ہوتی ہے۔

اے عر (رضی اللہ عند) انماز حقیق دراصل یکی رجانی نماز ہے۔ ورند نماز جو عوام الناس ظاہری طور پر بلاحضور قلب اُواکرتے ہیں۔ بینماز نفسیانی ہے۔ رجانی میں سے۔

بن الرقمة صلى الله عليه وآلد وسلم كا إرشاد ب كه من صلى صلى قطويلة في المستجد ورَيْن ألبّد في المنظور المناد ب كه من صلى صلى في قليه من عين ورفي ورفي المنظور المناد من المناد في قليه من عين و في مناد كا من مناد في المناو وصلات بيد ب كه علاء عابر يست اورصوفيان ريا كار فوب جه وستاد بانده كرفا برى شان وشوكت اورنا تله بناكر محتم ريا كارى كى فماز بعض جه وستاد بان كالمرى شان وشوكت اورنا تله بناك من مناو ورى اورخود بسندى كى قصر ندات بين كارى كى فماز بعض منان كارى من منان وشوكت اورنا تله مناكر من موجود بهندى كى قصر ندات بين كرت موجد بهن أور نقسانى آدى وراهس شيطان بقالب إنسان موتا ب اور شيطان بالا قاق كافر اور مجراه اور كافر بالا قاق كافر اور مجراه اور كافر

جیں آئیں جا ہے کہ کمی مرشد کال کی صحبت میں رو کر اپنے ول کو فرور نفسانیت کے ضو وخاشاک ہے پاک وصاف کریں اور معرفت اللی ہے معمور اور آباد بنا ئیں۔
تاکہ وہ صحبح معنوں میں انسان بن جا ئیں اور گرائی ہے فکل کر راہ راست پر آ
جا ئیں۔ جب بی ان کی نماز حقیق نماز ہوگی اور یکی نماز بارگاہ اللی میں تجولیت کے قائل قبول ہوگی اور خوشتم ہے ایسا حقیق نمازی بزاروں لاکھوں میں ہے ایک آدھ محی ل جائے۔ تو اس کی خدمت و محبت اکسیر احمر ہے بدر جہا بہتر ہے۔ (مترجم)

یم گراہ درائسل بت پرست بیں اور چھر تجب ہے کہ یہ اپنی بت پری پر نازاں میں جو ایسے ریا کاروں کو نمازی خار کہ تا ہے۔ کہ یہ اپنی بت پری پر نازاں کی تا ہوا گراہ کیا گراہ وی کا مور کو نمازی شار کے بیں۔ ایسے دیا کاروں کو نمازی شار کرتے ہیں۔ ایسے دیا ہے۔ کہ یہ تیں اور کو تمازی شار کو تا کہ دیا گراہ کیا گراہ کو تا کہ دیا گراہ کیا ہوا گراہ کیا گراہ کو تا کہ دیا گراہ کو تا کہ دیا گراہ کیا گراہ کو تا کہ دیا گراہ کیا گراہ کو تا کہ دیا گراہ کو تا کہ دیا گراہ کو تا کہ دیا گراہ کیا گراہ کو کرنے بیں۔ ایس کرتے ہیں۔ ایس حقیقت نماز سے کیا قائدہ ؟

صدیت قدی-آلانیسا ، و الآولیسا ، فیصلُون فی قُلُوبِیه ، دَآئِیمُون کیفی انہا ، اورادلیا ، رحمت الله علیه بیشه حضور قلب نے نماز پڑھتے ہیں۔ ( بینی نماز حقق )

نی کریم صلی الله علیہ وآلہ و مکم نے فر مایا: صلوفا الائوبیسا ، و الاؤلیسا ، و کشور سے المحتواس و و عَدَدَ الاَدْفَاس ۔ یعی انہیا ، اورادلیا ، کی نماز در حقیقت و دنماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یکی انہیا ہیں میں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہیں ۔ یکی انہیا میں میں ان کے حواس خمسہ غیر الله کے بندہ ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک ایک بائس یا والی میں گزرتا ہے۔ وہ اپنے ایک سائس یا والی میں گزرتا ہے۔ وہ اپنے ایک سائس یا دائی میں گزرتا ہے۔ وہ اپنے درائی ایک ایک ایک بیک میں غفلت میں نہ گزر جائے ۔ یکی لوگ ورائیسا نمازی ہیں۔

اے عمر ( رضی اللہ عنہ )! ٹماز حقیقی رحمانی ہیں۔ ای ٹماز سے پرورد گار عالم کا صال ہوتا ہے۔

ا عر (رضى الله عند)! انجياعيم اللام اورادليا، رحمة الشعيم بيشة وَكُوفَى يُس رج بين - في عليه العلق والسلام في ارشاد قربايا: فِحُسرُ اللّهِسَانُ لَقُلْمَقَةُ مِنْ اللّهِسَانُ لَقُلْمَقَةً وَوَحُسَرَ الْقَلْبِ وَسُوسَةٌ وَوَحُمُ الرُّوْحِ مُشَاهِدَةً وَوَحُوْ النَّعْفِي وَابِشًا. يَعِنْ

" زُبانی ذِکر گویا لفاقہ ہے اور ولی ذِکر ایک شم کا وسوسہ ہے اور روحانی ذِکر مشاہرۃ الٰہی کا موجب ہے اور ذکر فقی بمیشہ ہوا کرتا ہے۔

اے عمر (رضی اللہ عنہ)! کر تنفی اور نماز حقیقی ترک وجود ہے۔(عابدوں کی نماز تجدہ اور تجود پریشی ہے کی

نماز زاہداں مجدہ مجود است نماز عاشقاں ترک وجود است کین اللہ عزوجل کے سواکس کو موجود نہ مجھنا۔ غیر اللہ کا وجوددل سے بالکل کا اللہ عزوجل کے ساتھ کا اللہ دیتا

مومنوں کو عیش اس دنیا کا رب دے چکا لطف و کرم ہے اپنے سب کھانا بینا بیننا عیش و مرور سب طال ان پر ہوئے اے ذی شعور بیر و میں ان پہر کے اس وہ بیر وہ میں ہیں وہ احت ہے دوا شرعاً ان کے واسطے اے خوش اوا فرق کیے اتخا فرق ہے لینی جو دنیا میں بالکل غرق ہے دونی کین کیا ہے اتخا فرق ہے لینی جو دنیا میں بالکل غرق ہے بیر وہ کرے دوز ہ نماز پر نہ ہو باطن میں کچھ سوز و گداز اس کا دیں بھی کو دنیا وہ گیا خواب غواب فرا پر خواب غواب وہ گیا دیں کا کار دنیا بھی ہے دی دہ الکل سوگیا اس کا دیں بھی ہو دنیا وہ گیا ہو دنیا حاصل ہو دے زشت رو اس کیا کیا مقسود ہے کیا مقتبا لیمن کی جو اس بھی دو سونے چاندی کی بی ہے ول شاد ہو اوا اس بو وا اساب ہو سونے چاندی کی بی ہے ول شاد ہو اوا اساب ہو سونے چاندی کی بی ہے ول شاد ہو اوا والاد ہوا اساب ہو سونے چاندی کی بی ہے ول شاد ہو

پر ہو ول میں ہر کھڑی حب خدا جام ول ہونور وحدت سے بجرا ہوا

## روزه کی حقیقت

اے عمر (رضی اللہ عنہ)! روزہ کی حقیقی تعریف یہ ہے۔ کہ اِنسان اپنے دِل کو تمام دینی وڈیوی خواہشات سے بند رکھے۔ کیونکہ خواہشات دینی (مثلاً خواہش بہشت وحور دغیزہ) عبد اور معبود کے درمیان تجاب ( رکاوٹ ) ہیں۔ ان کے ہوتے ہوتے بندہ اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کرسکتا اور خواہشات ڈینوی ( مثلاً خواہش حاوہ مال خواہش فضائی وغیرہ) تو سراسرشرک ہے۔

غیرالله کی طرف تکلو و نیال کرنا۔ قیامت کا خوف بہشت کی ہوں اور آخرت کا قُلُر اللہ کی طرف تکل ہے۔ جب بیب روزہ تھی کو تو فرف کی جوں اور آخرت کا قُلُر کا بیب روزہ تھی کو تو رفت کی بیب ایس بر روزہ تھی تب درست روسکتا ہے۔ جب کہ انسان خدا کے سوا ہر چیز کو اپنے ول سے فراموش کر دے۔ یعنی غیراللہ کا اسے مطلق علم تدرب اور ہرضم کی آمیدیں اور ہرطرح کا خوف اپنے ول سے تکال ڈالے۔

نی کر بی سلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فرمایا: رَحَبُ نَصْ وَمُ مُو ا بَسُو فَدُونِ اللہ ایسی اللہ تعالی کے سواکسی چیز کا دیدار بھی مطلوب بیس بے روزہ تھی کا افضار صرف و بدار اللی ہے۔

نی اکر صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فرمایا: 'مُسومُ مُسوا ابھر فدینیہ و اَفْسِطروُا اللہ بی ورزہ تھی کی ابتداء میں و بدار اللی سے ہوئی ہے ہو کہ نیسی و بدار اللی سے ہوئی ہے اور اس انتہا بھی و بدار اللی ہے ہوئی ہے۔
اور انتہا بھی و بدار اللی ہے ہوئی۔

اور اسب می دیدار این پدوی استان اور انتها بخو بی ذین شین کر لینی چاہے۔ لیعنی جانتا استان کر این چاہے۔ لیعنی جانتا چاہے کہ دروزہ هنتی کس چیز ہے رافطار کیا جاتا ہے۔ سو کہ ایسان بتدریج معرفت اللی عاصل سوواضح ہوکہ روزہ هنتی کی ابتداء یہ ہے کہ انسان بتدریج معرفت اللی عاصل کر لے اوراس کی ابتها لیعنی افظار یہ ہے کہ قیامت عمل آئے ویدار اللی تصب مواد ارزان کی اللہ علیہ وکم ہے کہ لیا متناز نے فرق محقان نے فرق محقان نے فرق محقان نے فرق محقان کے افغار کے وقت وقت کے شاہ کا کہ افغار کے وقت کے دونوشیاں بین ایک افغار کے وقت

دوسری دیدار الی کے وقت۔

اے عمر (رضی اللہ عند)! عوام کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں افطار کین تھے۔ اور آخر میں افطار کین تھے۔ ویکھو مجذوب میں افطار کین تھے تھے اور آخر میں سالک جو کہ ضدار سیدہ ہیں وہ بمیشہ صائم (روزہ دار) رہتے ہیں۔ کسی وقت بھی ان کا افطار نمیں ہوتا۔ کیونکہ روزہ دار افطار کی کہ بھی روزہ رکھو اور افطار کر میں کہ بھی روزہ دار رہتے ہیں۔ کر رووہ بمیشد بی روزہ دار رہتے ہیں۔

اے عر(رضی اللہ عنہ) اجتماع کو دوزہ رکھتے ہیں جن جس کھانے پینے اور جماع ہے اجتماع کے اجتماع کی اللہ عنہ اور جماع ہے اجتماع کے اجتماع کی ایک واصل نہیں ہوئے ۔ وہ زینت طاہری میں جماع ہیں اور حقیقت سے بہرہ کی اس مجال ہوئے درخے ہیں غیر اللہ کا ترک نہیں ہو خطرات نضانی وانسانی اس میں حاکل ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے روزے داروں کے تول وفعل سب غیر اللہ ہیں۔ ایسا روزہ یعنی مجازی ہر گر جرگر حقیقی اور رجائی نہیں ہو کتا ہے۔ کہ اس کے اور کیا فاکدہ ہو سکتا ہے۔ کہ انسان روزہ رکھ کر ناداروں اور مظلوں کی مجبول اور بیاس کا اصاس کر سکے اور کیا فاکرہ دوزے سے اور کیا فاکرہ دوزے سے اور کیا خاری روزے سے اور کیا خاری روزے سے اور کیا فاکرہ حصور ہو سکتا ہے۔ کہ فریدوں اور مسلوں کی مجبول اور بیاس کا اصاس کر سکے اور کیا فاکرہ حصور ہو سکتا ہے۔

نی کریم علیہ الصلاة والسلام کا ارشاو فریض بنیاد ہے کہ مَن لا شَیْنَے لَهُ لا دِینَ لَهُ فَرَمَنَ لَا وَمَنَ لَلَا عِنْ فَانَ لَهُ لَا حِوْبُ لَهُ وَمَنْ لَا حِوْبُ لَهُ وَمَنْ لَا حِوْبُ لَهُ وَحِوْبُ لَهُ وَمَنْ لَا حِوْبُ لَهُ مَلَى لَهُ اللهِ عَوْلَى لَهُ اللهِ عَنْ ہِم مُشدب وِین بوتا ہے اور لے وین معرفت اللی سے کورا ہے اس کا بو وین معرفت اللی سے کورا ہے اس کا کی می محافت سے تعلق میں بوتا اور جم کا کی می محافت سے تعلق میں بوتا اور جم کا کی می محافت سے تعلق شہول اس کا کوئی مولی و مخوار میں بوتا اور جمع کا کوئی مولی و مخوار نیم اس کا کوئی دوست یار

خض ذات اللی اس کا ہر دم مطلوب ہیں
علم ظاہر دا ستانی اور ہے
وعظ و پابند عالمانی اور ہے
عافروں کی راز دائی اور ہے
جاوہ حق ہے ہر اک شان ش
خطر ہے وعلم ظاہر پر نہ جا
خطر ہے جاہیں نہ ہم اب حیات
تب داری تی آئین کی ہے اور
چوہیں سنوبال وہ گی سبخب ہیں
تب داری تی آئین کی ہے اور
چیر کال کی محبت خوب ہیں
گلر میں ضامور

فکر میں خاموش کی ہے اور کچھ گفتگو اب سے زبانی اور ہے زکوۃ کی حقیقت

علم اسرار نہائی اور ہے

حال و مال صوفیانی اور ہے

عاشقول کی لن ترانی اور ہے

ای ایل آن بانی اور ہے

سیر ملک و لا مکانی اور ہے اپنی عمر جاودانی اور ہے

اینا وہ دلدار جانی اور سے

خخر اور ایرو کمانی اور ب

عشق وحسن نوجوانی اور ہے

اے عمر (رض اللہ عنہ) اسنو- ازروئے شریعت دوسو دیناریس سے پانچ وینار زکوۃ ادا کرنا فرض ہے اور الم طریقت کے نزدیک دوسو ویناریس سے پانچ وینار اپنی پار رکھتے چاہیں۔ باتی سب کے سب نیز کوۃ میں صرف کر دینے لازم ہیں۔ لین یا در ہے۔ زکوۃ آزاد پر فرض ہے۔ غلام پر فرض ٹییں ہے۔ جب تک بندہ بندگی لیس ہے تجات نہ پائے۔ اس وقت تک آزادوں کے زمرے میں داخل ٹییں ہوسکتا اور جب آزادی نہ ہوا۔ تو اس پر زکوۃ کر فرض ہوسکتی ہے۔ بندہ فس کو سب سے پہلے بندگی فس سے آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ تاکہ وہ زکوۃ حقیق ادا کرنے کے قابل بن جائے۔ فیز زکوۃ میاتی و بالغ پر فرض ہے۔ دیوانہ و نابالغ پر فرض ٹین ہے ہیں جس

حديث إِنَّ أَوْلِياآنِي تَحْتَ فَبَآنِي لا يَعْرِفُهُمْ غَيْرى ُ لِين مير اللا ع میری قیا کے نیچے ہیں۔ان کے مرتے کو میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اے عمر (رضی اللہ عنہ)! سالکان غیر مجذوب بح صحبت کامل مرشد کے معرفت اللی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اِصلاح باطنی کے بغیر عالم جبروت تک ان کی رسائی ہوسکتی ہے۔ وہ عالم ناسوت وملکوت میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں بدلوگ شہوت برست اور طالبشيرت بين-اے عمر ( رضی اللہ عنہ )! جوعلاء فقہا اور سالکین غیر مجذوب ہیں اور وہ کسی مرشد 🔻 کامل کے فیض محبت ہے متنفیض نہیں ہوئے۔ وہ جذبہ اسرار البی سے بالکل بے خبر ہیں۔ بیلوگ وُنیوی و زینت اور شہوت نفسانی کے چھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ گویا وہ جبداور دستار اور صوفیائے کبار کے جامہ میں ملبوس ہوتے ہیں۔ کیکن در حقیقت ان کی اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ حص ہوا دُنیوی اور خواہشات نفسانی میں گرفتار ہوتے ہیں' ان کامقصود اس جام فقیری سے خدا برتی نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سراسرطالب جاہ و مال ہوتے ہیں۔ اِن کا کلمہ اور نماز روز ہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ جوفض محقق سالکوں کے زمرے میں داخل ہو جائے اورمعرفت الی میں یائے محیل تک پینی جائے۔اس پر فرض اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ہتی اور خودی کو یکسر مٹا دے اپنی ہتی کو اگر کچھ مرتبہ جاہے كدواندخاك يس ال كركل وكلزار موتاب جولوگ این خودی کونیس مناتے۔خواہ وہ صوفیانہ ندلباس میں ملبوس ہوں۔ لیکن وہ منزل عرفان میں قدم نہیں رکھ کتے۔انسان معرفت الّٰہی کی منزل تک ای

وقت پہنچ سکتا ہے۔ جب تک کہ وہ اپنی خودی اور ہتی بیسر فراموش نہ کر دے اور

شخص برغفلت ونفسانیت کا دبوسوار مواور وہ ہمدتن نفس وشیطان کے پنجہ میں گرفتار - رج كي حقيقت ہو۔عارفانِ اللی کے نزدیک وہ عاقل و بالغ نہیں ہوسکتا۔ بلکہ وہ ایک نابالغ شیرخوار اع عمر ( رضى الله عنه )! يقين جانو- كه خانه كعبه إنسان كا ول ب- چنانچه یج کی ماند ہے اور اہل معرفت کے نزدیک وہ کالعدم سمجھا جاتا ہے۔ اس برز کو ہ ارشادنبوي بصلى الله عليه وآلبوسلم ب-كي فلن ألانسان بيت الرَّحْمن "يعنى حقیقی کیوکرفرض ہوسکتی ہے۔ پس سب سے پہلے بیلازم ہے کہ بندہ فنس کی برشعوری انسان کا دل دراصل خانہ کعیہ ہے۔ بلکہ فرمان مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نے نجات حاصل کرے تاکہ وہ معرفت الی کی آزادی اور عقل سے سرفراز ہو کر حقیقی "فَلَبُهُ المُؤْمِنُ عَرْشُ اللهِ تَعَالَى "يعنى موكن كادِل عرش اللي ب- يس كعبدول كا زكوة أداكرنے كالل بن جائے۔ 3/11 01-2-ز کو ہ ظاہری جوشر عا مال وؤئیوی برفرض ہوتی ہے۔ اس میں محض بہ حکمت ہے طواف کعیہ ول سی اگر ولے واری ولے است کعباعظم تو گل چہ پنداری کہ امیر لوگ نہ زکو ہ کے بہانے سے غریوں اور مفلسوں کی مدد کرسکیں اور غرباء اینے زعرش وكرى ولوح وقلم فزول باشد و لے خراب كه اورانه ن نه شارى خورد ونوش كا إنظام مهولت آساني بي كرسكيس اعر (رضى الله عنه) الله حقيقي كي بجز عارفان إلى كركمي كوخرنيس مرتمخ قلب از نور وحدت گشت پیدا زاز ما در پدر باشد بویدا حقیقی دراصل سر راوسیت ب اور عارفین کے ول اس سر ربوبیت کے جینے ہوتے قلب نوريت قدرت شدزياكي نه زاز بادونه آتش آب خاکی ہیں۔ اِن عرفا برفرض ہے۔ کہ وہ اپنے گنجینہ حقیقی میں سے اسرار اللی کی زکو ہ گراہوں البذاول كعبر افضل ب اور نادانوں کوعطا فرمادیں اور مم گشتگان بادیة صلالت کی را بنمائی فرمادیں۔ کیونکہ ستحق دل مدست آور که رخج اکبر است کواس کوحق دیٹاعین زکوۃ ہے۔ از ہزاروں کعبہ یک دِل بہتر است آغاز مارا ب ند انجام مارا گنای ماری ہے نیام مارا حصرت عررضي الله عند في عرض كيا- يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعبه ول سامان توکل ہے سرانجام مارا تکلیف ماری بھی ہے آرام مارا كا في كس طرح كرنا جاسيع؟ حضور عليه الصلؤة والسلام في فرمايا كه إنسان كا وجود بے کارومعطل ہوئے ہم کار جہاں ہے خود آپ خدا کرتا ہے بس کام مارا بمزلدایک جارد بواری کے ہے۔اگراس جارد بوارس سے شک ووہم غیراللہ کا پردہ کیاتم ہے کہیں کفر ہے سلام مارا ہم عشق کے بندے ہیں سنوشخ برہمن دور کر دیا جائے۔ تو ول کے محن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ مج کعبد کا نبی گلشن بین نه موجب که گلفام جارا صحرايس ربي بم باغ مين كاب كوجائيل بخت اپناتو فرخندہ بروز ازل ہے 🕟 کیا کر سکے اب گردش ایام جارا دل كعيد اعظم است بكن خالي ازبنال إسلام قوى موكا أى وقت ميس خاموش بیت المقدى است كمن جائے دیگرال جس وقت كرين جائے گا ول رام مارا نیز ایاحقیق حج کرنے سے بیجی مقصود ہے کہ انسان اپنی خود وہتی کواس

اور راوشر بعت پر چلنے والے ہیں۔عشق الٰہی کی چار سر حیوں میں سے پہلی سر ھی پر اللہ شرع گا عزن ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ای سر ھی پر "ہیں۔معرفت الٰہی کی اگلی سر حیوں پر چلنے کی کوشش نہ کر ہیں۔ حتی کہ ان کی عرفتم ہوجائے۔ تو بیاوگ دین وونیا سے محروم اور فاہر پرست ہو کر مرجاتے ہیں۔ بیر کروہ المی شریعت کہلاتا ہے۔

> نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم نہ ادھ کے رہے نہ اُدھ کے رہے

و سرا گروہ وہ عوام الخاص کا ہے۔ ان لوگوں میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ عوام کا بھی اور خاص کا بھی۔ یہ گروہ روحانیت کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے۔ لیکن چوکمنہ رموز باطنی سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ کبھی دنیاکے طالب ہوتے ہیں۔ کبھی وین کے طالب۔ لہذا ان کی باطنی آتکھیں نور باطنی سے پورے طور پر منوز نہیں ہوتیں۔ اِس گروہ کو انکل طریقت کتے ہیں۔

تیرا گروه وه خالص الخاص کا ہے۔ آئیں اہل معرفت بولتے ہیں۔ اے عمر (رضی اللہ عنہ)! ہواہت رہنمائی طالب کی اِستعداد اور جنس کے موافق ہوا کرتی ہے۔ یہ اِسراءِ اِلٰی کی نعت عظمیٰ نا اہل عوام الناس کی ٹییں دے جاتی ۔ کیونکہ ان کو ایک نعت دے دیتا اس نعت کی ناقدر شامی ہے۔ نیز چونکہ وہ اس نعت کے متحل ٹییں ہو مکتے ۔ لہٰذا اِن سے گمرا ہونے کا اندیشہے۔

پر حضرت عمرضی الله عند نے سوال کیا۔ کد ذات رحمان کیا ہے؟ اور دیگر اشیاء

حضور سرور کا تئات صلى الله عليه وسلم نے جواب دیا کہ تمام اشیاء مظیم البی ہیں۔ در حقیقت سب ایک ہی ہیں۔ظہور کی صفات مختلف ہیں۔ جیسا کہ مطلب ایک ہوتا ہادراس کو مختلف عبار توں ہے اداکیا جاتا ہے۔ای طرح ذات ایک ہی ہے۔ لیس اس کے مظاہر مختلف ہیں۔

ارشاد خدا و ندی ہے: إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خُبِعِيْطٌ فِينِ اللهُ تعالَىٰ كابر چيز پر اعاطہ ہے۔ کین انسان کو دیگر تمام گافاقات پر شرف و ہزرگی عاصل ہے۔ اِنَّ اللهُ حَلَقَ اِدَّمَ عَلَيٰ صُوْدَيَةِ . یعنی غدا تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بیدا کیا۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے پوچھا۔ که حضرت! ( صلّی الله علیه وسلم ) جب انسان اشرف الخلوقات تشمیرا۔ تو مجراس میں خاص و عام اور کافرمسلمان ہونے کا کیا ماعیفہ؟

فرمايا-إرشاد بارى تعالى بك فَصَدَّتَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض يعنى بم ن

نیز ارشاد ہے: کُسلٌ نَفْسِ وَآئِقَةُ الْمَوْتِ بِينَى بِرُحْصُ موت كا مزه چَكَ والا ب-موت درامس اس مدیث كی مصداق مونی چا بے كدالْ مَدُوث بحسْرٌ يُوْصِلَ الْمَحْمِيْسِ اِلَّى الْمُحَمِّيْسِ . لِيمَى موت ایك پل ب- بم كوطالب مولی عبوركر ك واصل الى موجا تا ب-

اے عرار رضی اللہ عنہ)! ن تا اسلام کی حقیقت جوموفیت کا درجہ ہے۔ جو مفصل بیان کر دیا ہے۔ فی الحال متجہارے لیے کائی ہے۔ جب تو اس سے آگے انتہاء کا لی کو کی ہے۔ جب تو اس سے آگے انتہاء کا لی طرف بڑھنا چاہے گا۔ تو جیج صفات واسرار خور تہارے اندر موجود بیل کی طرف بیلون لیا۔ اس کی حکم من غوض نفی من فی کھی کی کی کی اس کے بیلون لیا۔ اس کے نیس کے بیلون لیا۔ اس کے نیس کر کی کی انتہاء کی کیا ا

آے میرے ہم راز قلب الدین! بید نکات پیشیدہ اور راز مخفی تھے۔ جو حضور مرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طلفہ اللہ عند کو اللہ عند کو تعلقہ مند کا نکات پر اعتبار اور تعلیم فرمائے تھے۔ ہم واکن تکات پر اعتبار اور اقرار کرو گے ہمیں کی فہم لینی علیات فل ہری سے چھے مروکا رئیس۔ اِن کا علیات اللہ تقال ہی کے قصہ میں جی اللہ تعالی ہی کہ تعلقہ میں ہے: لا تنسخت کے لئے اللہ تعالی ہی کرسکتا ہے۔ کو تک سب کچھ اللہ تعالی ہی کے قصہ میں ہے: لا تنسخت کے لئے

فَرَّةً وَاللَّهِ بِإِذْنِ الله . الله تعالى عظم كي بغير كوئى جرح كت نبيس كرعلق يبي برمسلمان کا اعتقاد ہے اور ای پر ایمان ہے۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرٍ خَلَّقِهُ بدرگاه حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمته الله علیه سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَفُرِّيَّتِهِ کیا دِل نے اُمید سے کنارا جابی ہر طرف ہے آشکارا أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ الْمِيْنَ . کہاں اب صبر و خاموثی کا یارا نظر آتا نہیں کوئی سہارا بگرداپ بلا افناده کشتی مدد کن یا معین الدین " چشتی \*\*\*\* ستم کر آسال نے بھے کو تا کا بدف تخمیرا ہوں میں تیر قضا کا بہت ہے شور طوفانِ بلا کا ضدا حافظ ہو غافل نا خدا کا بگردابِ بلا افآده کشتی مدد كن يا معين الدين " چشتى اندھری رات ہے اور دور سال آل کار سے ساتھ ہیں عاقل نیں ہوتا ہے کچھ کوشش سے حاصل بہت مغوم اور بی ہے ول بگرداب بلا افارہ کشی مدو كن يا معين الدين " چشتى حوادث کا وہ طوفان اٹھ رہا ہے کہ جس کی موج خودوام قفا ہے نہ مول ب نہ کوئی آشا ہے مرے لب پر بس اب یہ التجا ہے گرداب بلا افارہ کشی مدّة كن يا معين الدين " چشتى Barrer of the Children and the second ختم شد

يرا الولء

ہر کہ گردن نہد رضا او را ہرا تن نگاہبان باشد کیں اگر تصوف کی ماہیت سے واقف ہونا چاہتے ہوتو اپنے پر آسائش کا دروازہ بند کردو۔ پھر زانوے مجبت کے بل بیٹے جاؤ۔ اگرتم نے بیکام کرلیا۔ تو مجھوکہ بس تصوف کے عالم ہوگئے۔ طالب تن کو بید بات جان ویل سے بجالائی چاہیے۔ انشاء اللہ تعالی ایسا کرنے سے وہ شرشیطانی سے نجات پائے گا۔ اور دونوں جہان کی مرادیں حاصل کرے گا۔

آیک روز میرے شخ صاحب علیہ الرحمة نے فرمایا معین الدین! کیا تھے معلوم ا ہے کہ صاحب حضور کے کہتے ہیں؟ دیکھو صاحب حضور وہ ہے کہ ہر وقت مقام عبودیت میں ہو اور ہر ایک واقع کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال کرے اور تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے۔ جے بیے عاصل ہے۔وہ جہان کا بادشاہ ہے۔ بلکہ جہان کا
بادشاہ اس کا مختاج ہے۔

ایک روز میرے شخ نے بھے خطاب کر کے فریایا۔ کہ بعض رودیش جو کہتے ہیں ایک روز میرے شخ نے بھے خطاب کر کے فریایا۔ کہ بعض رودیش جو کہتے ہیں کہ جب سے بیال حاصل کر لیتا ہے آت سے خطراب رہتی۔ یہ بعض علاجے۔ کہتے ہیں کہ عبادت کرنا بھی اس کے لیے ضروری ٹیمیں مجانب بندگی اور عبودیت میں مجمع جیات بندگی اور عبودیت میں مجمع جانب بندگی کے آخر بیفر بایا کرتے تھے۔ صاعب مدال حق عبد اندال حق جب مدال حق جب مدال حق خیس کر سطح اور نہای کی جارت ٹیمیں کی جیسا کرتی تھی ایک کی کا حقد تیمی کا جارت تیمی کی جادت تیمیں کر سطح اور نہایت عابزی سے ورد زبان تھا۔ آشھیکہ آن گلا اللہ آلِلا الله وَاشھیکہ آن مسحد مقدا عبدہ کو آر شو لگہ ۔ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کیجیا ہوا ہے۔

اور کوئی مجبود تیمیں اور بیاتھ مسلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور مجبوا ہوا ہے۔

ایس لیمین جانو کہ جب عارف کمال کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ تو اس وقت کمال

درجہ کی ریاضت جس سے مراد نماز ہے۔ نبایت صدق دل سے ادا کرتا ہے۔ ای
سے حضوری و آگائی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ احض الخاص معراج بی نماز
ہے۔ جب کوئی شخص میں معلوم کر کے صدق ہے کام لیتا ہے۔ تو اسے ایسی پیاس
محمول ہوتی ہے۔ گویا اس نے آگ کے کئی پیائے پی رکھے ہیں۔ جو ں جو ا
ہی پیائے پیائے گا۔ بیاس غلب کرتی جائے گی۔ اس واضطے کو جمال نا متابی کی اپنچا
نہیں۔ اس وقت اس کا سکون ہے سکونی اور آرام ہے آرای ہو جاتی ہے۔ تاوقتیکہ
لتائے اللی ہے مشرف نہ ہو جائے۔ والسلام

إسرار دوم مكتوب (٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُونِ اللَّهِ وَالرَّحْمُونِ الرَّحْمُومِ '' درومند طالبَ شُوق وِيدار اللّه كَ اشْيَاق كَ آرَدُو مند درويْش جَمَاسُ مِرِ بَعِمَانُ خُولِدِ قطب الدين رحمة الله عليه وبلوى الله تعالى دونوں جہان مِن آپ كوسوادت نصيب كرے''۔

سلام مسنون کے بعد مقصوریہ ہے کہ ایک روز حضرت عنان ہارونی قدی سرہ العزیز کی ضدمت میں خواجہ مجھ تارک رہ العزیز کی ضدمت میں خواجہ مجھ تارک رہ درجہ اللہ علیہ صغرائے خواجہ مجھ تارک رحمۃ اللہ علیہ اور بیخا کسار حاضر خدمت ہوکر خواجہ حاضل ہوا ہے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فربایا۔ تیک عمول کی توثیق بڑی اچی شاخت ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فربایا۔ تیک عمول کی توثیق بڑی اچی شاخت ہے۔ یہ تو بی تا تو بی کا مول کی توثیق دی گئی ہے۔ اس کے لیے قرب کا دروازہ کمل گیا ہے۔

چرآب دیدہ ہو کرفر مایا۔ کہ ایک شخص کے ہاں ایک صاحب وقت کے لونڈی

تھی۔ جو آدھی رات کے دقت اٹھ کر وضوکر کے دور کھت ٹماز پڑھی اور شکر تی بھالاتی اور ہا تھی ورٹ بھی ہوں۔ بھے اب اور ہا تھا کہ دعا کرتی ہوں۔ بھے اب اور ہا تھا کہ دور شدر کھنا ''۔ اس لونڈی کے آتا نے یہ باجرا سن کو اس سے پوچھا جہیں کیوکر معلوم ہے کہ کیوکر معلوم ہے کہ عظم معلوم ہے کہ عظم معلوم ہے کہ عظم اس کے اس معلوم ہے کہ اور کھنے آدھی رات کے وقت ہا گ کر دور کھت نماز پڑھنے کی تو ٹیق وے رکھی ہے اس واسطے میں جا تی جا تی ہا نے کہا۔ لونڈی ا جاؤ میں نے مسلطے میں جا تی جا تی ہا نے کہا۔ لونڈی ا جاؤ میں نے مسلطے میں جا تی ہا نے کہا۔ لونڈی ا جاؤ میں نے جہیں لللہ آزاد کیا۔

پس انسان کو دن رات عبادت اللی ش مصروف رہنا چاہیے۔ تاکد اس کا نام نیک لوگوں کے دفتر میں درج ہو جائے اور نفس و شیطان کی قیدسے نئی جائے۔ و السلام

> إسرارسوم مكتوب (٣)

بیسم الله الرّحمٰنِ الرَّحِیْمِ الله الرّحمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰةِ المررك المركز المررك المررك المررك المركز المررك المررك المررك المررك المررك المررك المررك المررك المررك المركز المررك المركز المررك المررك المررك المررك المررك المررك المررك المررك المركز المرك

فقیر پر تقصیم معین الدین خبری کی طرف سے خوشی وخوری آمیزاورانس ومحبت مجرا سلام ہو۔ مقصود میر کمانادم تحریر صحت ظاہری کے سبب مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دارین عطافر ہائے۔

بھائی جان! میرے شخ خواج عثان ہارونی رحمة الله عليه فرباتے ہیں مواسے الل معرفت كے اوركى كوعش كے دموزات ب واقف نيس كرنا جا ہے۔خواجہ شخ سعدى

رجمة الله عليه ميكوئى في آ تجناب بي پي چها كرائل معرفت كو كوتكر بيجان سكته بير \_ تو خواجه صاحب رحمة الله عليه في فر با كرائل معرفت كى علامت ترك ب\_ جس ميس ترك بوكى \_ يفين جا نو كدوه المل معرفت بي اوراب خداشاى حاصل ب اورجس ميس ترك بيس - اس ميس معرفت حق كى بويمي نيس - بيرا تجي طرح يفين كراو \_ كركليه شهادت اورفق اثبات حق تعالى كى معرفت بيا حال ومرجبه بزے بيمارى بت بيں اور انہوں نے بہت لوكوں كوسيدهى راہ بي كمراه كيا اور كرر ب بيس - بير معبود ظاكت بن رب بير - بهت اوگل جا و مال كى بيشتى كرت بيں \_

پس جس نے مال وجاہ کی محبت کو ول سے نکال دیا۔ اس نے گویا پوری لفی کر دی اور جے حق تعالی کی معرفت حاصل ہوگئی۔ اس نے پورا پورا اثبات کر لیا اور پہ بات آلا اللہ کے کہنے اور اس پڑٹل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پس جس نے کلی شہادت نیس پڑھا۔ اسے خداشتای حاصل نیس ہوئی۔ والسلام

> اسرار چهارم مکتوب (سم)

حقائق و معارف سے واقف- ربّ العارفين كے عاشق مير سے بھائى خواجہ قطب الدين رحمة الله عليه والوي

واضح رہے کہ انسانوں میں سب سے وانا وہ فقرا ہیں۔ جنہوں نے درویثی اور نامرادی کو افقیا کر رہ کیا اور نامرادی میں نامرادی کو افقیار کر کھا ہے۔ کیونکہ ہر ایک مراد ہے۔ برخان اس کے المرفظات نے صحت کو زحمت اور زحمت کو صحت خیال کر رکھا ہے۔ کہ دانا وہی ہے کہ جب کی دنیاوی مراد کا اے خیال آئے۔ اے فورا ترک کر کے نامرادی اور فقر کو افتیار کر لئے۔ اُپنی مراد کو چھوڑ کرنا مرادی اور فقر کو افتیار کر لئے۔ اُپنی مراد کو چھوڑ کرنا مرادی ہے موافقت کر لئے۔

r

نامرادی تانہ گردی بامرادی کے ری
پس مردکون تعالی سے وابھی لازم ہے۔ جو بہیشہ تعااور بہیشہ رہے گا۔ اگر اللہ
تعالی آنکھ دے ہر او بیل سوائ اس کے چہرے کے اور پکھے نہ دیکھے اور دونوں
جہان بیس جس کی طرف نگاہ کرے اس میں اس کی حقیقت دیکھے۔ و بیداری اور آنکھ
حاصل کر کیونکہ اگر فورے دیکھو تو فاک کا ہرا کیہ ذرہ جام جہاں نما ہے۔ سوائے
فاہری ملاپ کے شوق کے اور کیالاکھوں۔ والسلام

امرار پنجم مکتوب(۵)

بِسْھِ اللَّٰہِ الرَّحْمُونِ الرَّحِيْمِ واصلول کے برگریدہ۔ رَبِّ العالمین کے عاشق' میرے بھائی خواجہ قطب الدین دہلوی رحمنہ النہ علیہ (معبود حقق کی بناہ میں ہوکر شاد کا مربیں)

ایک روزه بیدهٔ عا گوحفرت خواجه عنان بارونی رحمته الله علیه کی خدمت میں حاضر تھا۔ کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا۔ شخص صاحب میں نے مخلف عام حاصل کیے۔ بہت زہد کیا۔ لیکن مقصد نہیں پایا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تہمیں صرف ایک بات پر عمل کرنا جا ہے۔ عالم بھی ہو جاؤگ اور زاہر بھی وہ یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علید وآلہ وسلم نے فرمایا: قدِ کَ اللّہُ نَیْسًا رَاْسٌ کُلِّ عِبَادَةً وَرَحْتُ اللّهُ فَیَا رَاْسٌ کُلِّ خَصِطْتُ مَدِّ وَاللّهِ مِنْ كَا تُمَام عَاوِق کا مرب اوروزیا کی محبت تمام خطاؤں کی جز

' اگرتم اس صدیث پر عمل کرو۔ تو پھر حمیس کی اور علم کی ضرورت ندر ہے۔ یعنی المصلم نکت ت گونلم ایک بی نقط ہے۔ لیکن اس کا کہد لین آسمان ہے۔ گراس پرعمل کرنا مشکل ہے۔

پس یقین جانو کرترک اس وقت تک حاصل انیس ہوسکتی۔ جب تک محبت بدرجہ کمال نہ ہواور مجت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالی ہدایت کرے۔ حق تعالی کی ہدایت کے بغیر مقصود حاصل نیس ہوسکتا۔ مَسْ بَقَهٰ لِد اللهُ قَلْهُوَ الْمُمْهُ عَلَو (جے اللہ تعالی ہدایت دے وہی ہدایت یا سکتا۔

لی انسان کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ بن کا لحاظ کر کے اپنے وقت عزیز و تر بیف کو دنیاوی خواہشات کے بودا کرنے میں ضائع نہ کرے۔ بلکہ وقت کو تغیمت بھی کر فقر و فاقہ میں عمر بسر کرے۔ بجزو زاری ہے چیش آئے۔ گناہوں کی شرمندگی کے مارے مرشا شائے ہر حالت میں عاجزی اور تقرع ہے چیش آئے۔ کیونکہ انس بندگی اور عبارت اور سب سے اچھا کا میکی بجو و نیاز ہے۔

بعدازال اس موقع کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی۔ کہ حاتم اسم رحمتہ الله علیہ خواجہ فی محمد الله علیہ کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی۔ کہ ووزشخ صاحب نے بوچھا۔ کتنے عرصے سے تم میری مجبت و خدمت میں سرگرم ہو اور میری با تیں سنتے آئے ہو؟ عرض کیا تیں سال سے بوچھا۔ گئے ماصل کیا اور کیا کچھ فائدہ اٹھایا؟ عرض کیا آئھ فائدے حاصل کیے دیا ہے ہے فائدے حاصل نہ تھے؟ عرض کیا آئھ فائدے حاصل کیے لیچھا کیا اس سے پہلے بیے فائدے حاصل نہ تھے؟ عرض کیا آئھ فائدے حاصل کیے لیچھا کیا اس سے پہلے بیے فائدے حاصل نہ تھے؟ عرض کیا آئھ فائدے حاصل کیے۔ بوچھا کیا اس سے پہلے بیوفائدے حاصل نہ تھے مناسبہ مناسبہ خاصل نہ تھے کہ عرض کیا گئے ماہدہ فوقہ کی اب

حاتم! میں نے ساری عمر تیرے کام میں صرف کر دی۔ میں فیمیں چاہتا کہ تو اس سے نیادہ حاصل کرے۔ عرض کیا سرے لیے اتنا ہی علم کافی ہے۔ کیونکہ دونوں جہان کی نجات ان فائدوں میں آجاتی ہے۔ فرملیا۔ اچھا آئیس بیان کرو؟ عرض کیا۔ استادصاحب!

پہلا ہیہ کہ میں نے خافقت کو فورے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہرایک فخص نے کسی نہ کی کو اپنا محبوب ومعثوق قراردے رکھا ہے۔ وہ مجبوب ومعثوق اس حتم سے 100

رہنے والا ہے۔ تو جو کچھ میں نے جح کیا تھا سب راہ شدا میں صرف کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا۔ تاکہ بارگاہ الٰجی میں باقی رہے اور آخرت میں میرا توشداور بدرقہ ہے ۔

خواج شفیق رحمته الشعليے نے فرمايا۔ الله تعالى تحقي بركت دے تونے بہت اچھا

یہ جو تقابیہ کہ جب میں نے خاندت کے حالات کو غورے دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ
بعض لوگوں نے آدمی کا عزو شرف اور اس کی بررگی کثرت اقوام کو بچھ رکھا ہے اور اس
پروہ فخر کرتے ہیں۔ بعض نے بچھ رکھا ہے کہ مال واولا دپر عزیت کا اتھار ہے اور اس
کا مایہ فخر خیال کرتے ہیں۔ بعد از ال میں نے اس آجہ کریہ پر خیال کیا۔ اِنَّ
اَکُّرُمُکُمْ عِنْدُ اللهِ اِنْکُھاکُمْ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بر ھاکر وہی
معزز تبجھا جائے گا' جو سب سے زیادہ تنتی ہوگا'' نے معلوم ہوا کہ اس بین فحیک اور تن ہے اور جو بچھ لوگوں نے خیال کر رکھا ہے وہ مراسر خلط ہے۔ سو میس نے تعویٰ کا اعتیار
کیا۔ تاکہ میں بچی یارگا والی کا کرم بن جا ک ۔

خوایہ شنیق مالیہ الرحمت فرمایا۔ وقت بہت اچھا کیا۔
یا نچواں یہ کہ بیس نے جب اوگوں کے حالات کو فورے دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ
ایک دومرے کو تحض حمد کی جہ سے برائی سے یاد کرتے ہیں اور صدیحی مال مرتے
اور علم کا کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس آیت پر فور کیا۔ قسمنا بَنْبَکُهُم مَعِیدُ مَنْبَکُهُم فِیدُ مَنْبَکُمُ اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰهُ مِیدُ مِنْبَکُم مُعِیدُ مَنْبَکُم وَ مِیدُ مِنْ کَا اس میں اللّٰہ کے اللّٰہ مِی اللّٰہ مِی اللّٰہ مِی اللّٰہ مِیدُ کِیرَا اللّٰہ مِی اللّٰہ مِیرَاتِ چھوڑ دیا ہے اور ہم ایک کے سے میل نے حمد کرنا چھوڑ دیا ہے اور ہم ایک کے سے مطاح انتظار کی۔

و خواجہ شفیق الرحمتہ نے فرمایا ۔ تو نے بہت اچھا کیا۔

ہیں کہ بعض مرض موت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بعض مرنے تک بعض اب گوتک اس کے بعد کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ کوئی ایپا نہیں کہ انسان کے ساتھ قبر میں جا کر اس کا خمخوا اداد کا چہانے ہو۔ قیامت کی منزیلی طے کرائے۔ بھے معلوم ہوا کہ ان صفات ہے متصف محبوب صرف انمالی صالحہ ہیں۔ موشل نے آئیں اپنا محبوب بنایا اور آئیں اپنے لیے ججت افتیار کیا۔ تا کم قبر میں بھی میری مخواری کریں۔ میرے لیے چہائے ہوں اور ہر ایک منزل میں میرے ساتھ رہیں اور بیجھے چھوڑ نہ

خوایشنین علیہ الرحمت فرمایا: حاتم الونے بہت انجا کیا۔
ووسرا یہ کہ جب ش نے لوگوں کو تور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سب کے سب
حرص و ہوا کے بیرو ہے ہوئے بین اورنش کے کہنے پر چلتے ہیں۔ پھر ش نے اس
آیت پر فورکیا۔ واکھا من خوات مشقام رتبہ ونکھی النقش عن الفووی ہ فاق المسجنة چی المتماؤی (پ س س) جس نے اللہ تعالی ہے ڈورکش کو خواہشات ہے
دوکا۔ اس کا ٹھکانا بہشت ہے'' یو لیتین ہوگیا کر قرآن شریف سی ہے۔ اس لیے
میں نفس کی ناافت پر کمر بستہ ہوگیا اورائے جاہدہ کی تھائی پر دکھ دیا۔ اس کی
میں نفس کی ناافت پر کمر بستہ ہوگیا اورائے جاہدہ کی تھائی پر دکھ دیا۔ اس کی آر دو پھی
ایوں نہ کی۔ صرف الشاقعالی کی اطاعت ہے۔ بھی آرائے حاصل ہوتا رہا۔

پی میں استفادہ میں اللہ مالیہ نے فرمایا۔ اللہ اتعالٰی تجھے اس میں برکت دے۔ اونے خوب کہا اورام جھا کیا۔

تیمرا فائدہ یہ کہ جب بیش نے لوگوں کے طالت کا مشاہدہ فور سے کیا ۔ تو دیکھا کہ چرفنل دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ رخ ومصیب پرداشت کرتا ہے۔ جب کیس دنیاوی حکام سے کچھ حاصل ہوتا ہے اور پحراس پر بڑا دخی وقرم رہتا ہے۔ بعدازاں یس نے اس آیت پر فور کیا۔ مساعیت کھٹم یہ نیفیڈ و تھا عیند انظر ہماہ کی ۔ ڈا) 'جب جہازے یاس ہے وہ تحم ہوجانے والا ہے اور جو اللہ کے باس ہے وہ باتی ك-وض كيا-

آٹھواں بیہ ہے کہ جب میں نے طائن خدا کو فورے ویکھا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کو کی نہ کی چیز پر مجروسہ ہے۔ ایمش کو سونے چائدی پر بھی کو ملک و مال پر۔
پھر میں نے اس آبت کو فورے دیکھا۔ مَنْ يَسُو تَحَدُّلُ عَلَى اللهِ فَهُو تَحَدِّلُهُ وَ اللهُ قَالُهُ وَ هُمُو تَحَدِّلُهُ وَ اللهُ قَالُهُ اللهِ فَهُو تَحَدِّلُهُ وَ اللهُ اللهِ فَهُو تَحَدِّلُهُ وَ اللهُ اللهِ فَهُ وَ تَحَدِّلُهُ مِنَ اللهِ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَلَهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

ال حکایت سے تھے معلوم ہو گیا۔ کہ زیادہ علم کی ضرورت نہیں۔ عمل کی ضرورت ہے۔ والسلام

> إسرارششم متوب(٢)

بسم الله الرّحيني الرّحيني الرّحيني مخزن اسراريز دانى معدَّن فيوضات سجانى - يبر سع بَعالَى خوايد تطب الدين رحمة الله عليه داوى الله تعالى آب كوسلامت ريم \_

ایک روز میرے شخ صاحب رحمة الشعلیہ نے لئی واثبات کے کلے کی بایت کیا ای اچھا فر مایا ۔ کونی اپنے آپ کو فہ در کیساے اور اثبات الشر تعالی جل جلالہ کو در کیسا ہے۔ کیونکہ خود بین خدا بین نہیں ہوسکتا۔ پس لفی کرنے والا ہونا چاہیے۔ ورش لفی کا کچھ فائدہ نہیں۔ اگر یہ خیال کریں کہ ستی صرف الشر تعالی کی ہتی ہے۔ تو مطلب الم کا آدم! کیا مل نے تم ہے عبد میں ایا قعاد کرتم شیطان کی چیروی و پرشش شکرنا۔ کیونکہ وہ تنہارا تھلم کھلا دشمن ہے۔ اگرتم میری پرسش کرد۔ تو ہے میری راہ ہے'۔

خوابہ شین علید الرحمة نے فرمایا۔ تم نے بہت خوب کیا۔

ساتواں ہی کہ جب میں نے فلقت کو فورے دیلیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی

روزی و معاش کے لیے سر تو رُکوشش کرتا ہے اور ای وجہ سے حرام وشہ میں پرنتا ہے

اور اپنے آپ کو ذکس کرتا ہے۔ پھر میں نے اس آیت کو غورے دیلی اور قیم سے مین

دَائِیّة فِیم الْکَرُ مِنِ اِلَّا عَلَی اللَّهِ رِزْقَهُمَا اللَّهِ اِنْ تَعْلَی اللَّهِ رِزْقَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

خواجشفن عليه الرحمة في فرمايا- توفي بهت احجما كيا- اب آشوال فائده بيان

بعض لوگوں نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے۔ کہ کامل فقیراے کہتے ہیں۔ کہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کے دِل سے سوائے حق کے سب کچھ دور ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس کا واضح رے کے کلم شہادت نماز روزہ وغیرہ کی صورت بھی ہے اور حقیقت بھی ان تقصود یا مطلوب ندمو۔ جب ماسوائے اللہ ول سے دور بوجاتا ہے۔مقصد حاصل مو کے حقائق کو چھوڑ کرصرف ظاہری صورتوں برقناعت کر لینا فضول ہے۔ وہ خض براہی جاتا ہے۔ پس طالب کو ہمیشہ مطلوب و مقصود کے دریے رہنا جا ہے۔ اب بیر معلوم کر احمق ہے۔ جوان کے حقائق تک نہیں پہنچتا۔ لینا جا ہے کہ مطلوب ومقصود کیا ہے۔ پھر فر مایا کہ اللہ تعالی ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ سالک ابتداء میں نابینا ہوتا سوواضح رہے کہ مقصود یمی در دوسوز ہے۔خواہ حقیق ہوخواہ مجازی۔ بیال سوز ہے۔ جب حق تعالیٰ کی طرف ہے اے بینائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پھراس سے مجازی سے ابتدائے شریعت کے احکام ہیں۔ دیکتا اورسنتا ہے۔ایے آپ کوفراموش کر دیتا ہے۔ جب ایک حالت ہو جائے۔ تو واصل اور جميشہ كے ليے زندہ ہو جاتا ہے۔ زيادہ والسلام۔ إسراريفتم كتوب(2) بسم الله الرَّحْسُ الرَّحِيْم "عارف معارف حق آگاہ عاشق الله ميرے بھائي خواجه قطب الدين اوثى الله تعالیٰ آب کے فقر کو زیادہ کرے۔ دعا گوکی طرف سے انس آمیز سلام کے بعد مکشوف رائے معرفت پیرائے ہو"۔ عزیزمن!این مریدول کوضرور بتا دینا که فقیر ومرشد کال سے کیا مراد ہے اور اس کی علامت کیا ہے اور یہ کیونکر پیجانا جاتا ہے۔ مثار فريقت قدى الشامرارجم فرمايا ع: الفففر ما لا يَحْمَا مُ إلى كُلّ شَيْء "فقيرال فض كوكت بين جوتمام ضروريات سے فارغ مواوراس كے باتی رہنے والے جمرہ کے اور کی چز کا طالب نہ ہو۔ چونکہ تمام موجودات اس کے باقی رہنے والے چرے کا آئینہ اور مظہر ہے۔ اس واسطے وہ ان ہے اپنا مقصود و کھتا

رباعي

صد گونه گناه کر دم ببازی بازی جم موت سفيد كروآسال آسال جم نام سياه كروم ببازى بازى

من عمر تباه کر دم ببازی بازی

امروز کہ روز عمر برحاست ے باید کر دکار خودراست فرد اچو اصل عنال مجيرد عدر من و تو کا پذيرد .

منقبت حضرت خواجه معين الدين سنجرى عليه الرحمته

الم بندوستان معین الدین میرا مند کیا جوان کی مدح کروں میں کہاں اور کہاں معین الدین

قطب دو ر زمان معين الدين شاه الليم جان معين الدين تھم مولائے کل سے خواجہ ہوئے خواجۂ خواجگان معین الدین بخشی مولانے جب ولایت ہند شب كوجا كرتے وال طواف حرم صبح آجاتے يال معين الدين توڑا سب کفرو کافری کا ججوم جب ہوئے حکمرال معین الدین ہو کے مغلوب بول اٹھے کفار الامال الامال معین الدین جن مجمى فرمان أن كا مان كے عصر شدانس و جال معين الدين كھوتے كيا كيا حقائق اسرار محم كن فكال معين الدين شان حق کے نشاں دیے کیا کیا لابیاں کا بیان معین الدین چشتیال بہشت مکن میں رونق خاندال معین الدین

> سب الم دور ہوں گے بیدل کے گر ہوئے مہریاں معین الدین

